

## تقريظ

بِسُمِ اللهِ التَّحْمُ مِن التَّحْمُ يُطُ نَحْدُهُ وَنُصُلِّى عَلَى رُسُولِ إِلْكُرِيْدِ

میں نے عزیز گلمیقدر جی سکندرسلمه کا جع كرده كتابجه" مسائل اعتكاف دمكيما اس کے مسائل صحیح میں اللہ تعالیٰ مولف كوجزاء خيرعطا فرمائے اور اعتكاف كرنىوالون كوعمل كى توفيق عطافوائه تحمد وقارالدین غفرکه مغتی دارالعلوم المجدر میرکزای ۷رشعبان شکانه ۱۲ ابرل شامه

بسم الله الرحمٰن الرحيم الصلوة والسلام عليك يار سول الله عليك

نام كتاب : مسائل اعتكاف

مصنف : مفتی اعظم پاکستان حضرت علامه مولانامفتی

محمدو قارالدين عليه الرحمه

ننخامت : ١ اصفحات

تعداد : ۲۰۰۰

مفت سلسله اشاعت : ۴۲

جویت اشاعت الباسقت پائستان فی جانب سے شائع ہونے والی بید م کے ویس کتاب ہے جو کہ استکان حضرت ہوئی استان حضرت علیا مد مولانا مفتی محمد و قار الدین علیہ الرحمہ سے تصدیق شدہ ہے۔ اللّہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دوا پنے حبیب کر یم علی ہے کہ مسلم کی مسلم کی مسلم کے اسلامی مضر سے مفتی صاحب قبلہ کے مزار پر انوار پر رحمت ور ضوان کی بارشیں فرمائے اور جمیں ان کے نقوش پا پر گامزن فرمائے ہوئے ان کے فیوض و برکات سے منت عفرمائے۔ آمین جاہ سیدالم سلین علی ہے۔

جمعیت اشاعت املسنّت پاکستان نور مسجد کاغذی بازار کراچی۔ راوی کررسُول الترصلی الته تعالی علیه وسلم نے معتکف کے بارے
میں فرمایا وہ گنا ہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر
قواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کیں۔
مریت منب ہونے سیعقی صفرت امام صین بینی اللہ تعالی عنہ
سے داوی کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے
دو جم اور کے میں دس داوں کا اعتکاف کرلیا لو ایسا ہے جیسے دو جم اور
دو عمرے کئے۔

## مسائل

مسئلہ بہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لئے نیت کے ساتھ مجونا اللہ تعالیٰ اور جنابت وجھی واقا م اور جنابت وجھی واقا م سے پاک ہونا شرط ہے۔ بلوغ شرط نہیں بلکہ نا بالغ جو تمینر رکھتا ہے اگر یہ نیت اعتکاف مسجد میں مجھرے تو یہ اعتکاف مسجمے ہے آزاد ہونا بھی شرط نہیں المہذا خلام بھی اعتکاف کرسکتا ہے مگرمولی سے اجازت لینی ہوگ اور مولی کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔

مرم ملک نے سب سے افضل مسجد حرم شرلف میں اعتکاف میں جبرہ مرحواقعیٰ میں جبال مبری جماعت ہوتی ہو۔

ہم ملک نے سب سے افضل مسجد حرم شرلف میں اقتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ ① واجب بھر اس میں جبال بری ماعت ہوتی ہوتی ہوتی اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ ① واجب اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ ① واجب اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ ① واجب اعتکاف میں میں این اخیر عشرہ لینی

# مسائل اعتكاف

بسيرالله الرُّخمانُ الرَّحدُم أَ نَحَمُنُهُ هُ وَنُصَلِّح عَيْظُ رَسُولِهِ ٱلكَرِّمِي

التدعر وجل ارشاد فرماتا ہے۔

ولا تباشر و فتن و انتہ علی فون فی المسجد و و مورتوں سے مباشرت نہ کر وجب تم سجدوں میں اعتکاف کے ہوئے ہو۔

عور توں سے مباشرت نہ کر وجب تم سجدوں میں اعتکاف کے ہوئے ہو۔

تعالیٰ عباسے مروی ہے کہ جناب رسول الشہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ تلم رمضان المبارکھ کے آخر عشرہ کا اعتکاف فرمایا گرتے ۔

حربیت عمیر ہے۔ اخیس سے مروی ہے کہ کہتی ہیں معتکف برسنت (یعن عربیت نابت) یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے نہ جنازہ میں حافر ہونہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس کے ورنہ اس احرب کے اور نہ سی حافر تو وری ہے اور اعتکاف بعنیر اس حاجت کے بے جاسکتا ہے وضروری ہے اور اعتکاف بعنیر روزہ کے نئیں اور اعتکاف بعنیر ورزہ کے نئیں اور اعتکاف بعنیر

حديث تميراب حفرت ابن عباس رضى التدرتعاني عنهماس

منت رمضان میں بوری نہیں کرسکتا بلکہ خاص اس اعتکاف کیلئے روزے رکھنے ہوں گے -

معلم بالی توشویر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے اور یائن ہونے یا موت شوہر کے بعد منت پاوری کرنے پوہیں لوزڈی غلام کو ان کا مالک منع کرسکتا ہے یہ آزاد ہونے کے بعد پوری کرلے ۔

مسئلہ نے شوہر نے عورت کو اعتکاف کی اجازت وہ دی اب روکنا چاہیے تو نہیں روک سکتا اور مولی نے باندی علام کو اجازت دیے دی جب بھی روک سکتا ہے اگر اب روکے گا لقے گہنگار ہوگا۔

مب شکر به اعتکاف واجب پس معتکف کوسجد سے
بغیر عذر نکلنا حرام ہے اگر نکلا تو اگر چہ بھول کر نکلا ہوا ہو ہیں یہ
اعتکاف سُنت بھی بغیر عذر نکلنے سے جاتا رستاہے ۔ یو ہیں عوت
نے سی دبیت میں اعتکاف واجب یا مسنون کیا تو بغیر عذروبال
سے نہیں نکل سکتی اگر وہاں سے نکلی اگر چہ گھر ہی میں رہی اعتکاف
حاتا ریا ۔

م عنکف کوسیدرسے نکلنے کے دو عذر ہیں۔
ایک عاصت طبعی کہ سجد میں پوری نہ ہوسکے جیسے پا خانہ ، پینیاب
استنجاء، وصنو اور عنسل کی صرورت ہو تو عنسل - مگر عنسل و وصنویس
یہ شرط ہے کہ سجد میں نہ ہوسکیس یعنی کوئی ایسی چیزنہ ہوجس میں
وضو و عنسل کا یانی لے سکے اسطرح کہ سجد میں یانی کی کوئی اوندنہ

آخری دس دن میں کیا جائے۔ بیٹ رمضان کوسورے ڈوبتے قت بہنیت اعتکاف مسجد میں ہواور تینٹویں کے قردب کے بعد سیا انتیال کوجاند ہونے کے بعد کیلے۔

اعتکاف نفلی - اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں جب ہی سبی دورہ نوالی مولو صرف نیت کرلے اعتکاف ہوجائے گا ۔

مسٹلہ بنہ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر بلکہ جب سبی دیس اعتکاف کی نیت کی جب تک کوئی خاص وقت مقرر بلکہ جب سبی جلا آیا اعتکاف کی نیت کی جب تک سبی محلا آیا اعتکاف خیم ہوگیا یہ بغیر جمنت تواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کو آبواب ملتا ہے اسے تو نہ کھونا چا ہیئے سبی درواز نے ہر رہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو اعتکاف ہر رہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو اعتکاف ہر رہ جائے اور جو جانے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو۔

ہر جو جائے اور جو جانے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو۔

مسئله نها اعتکاف سُنّت یعنی رمضان ترلیف کی مجیلی دس تاریخوں میں جو کمیاجا تاہے اس میں روزہ شرط ہے لہٰڈااگر کسی مریض یا مسافرنے اعتکاف تو کیا مگر روزہ نہ رکھا تو سُنّت ادانہ ہوئی بلکہ نفل ہوا۔

میں کہ نہ منت کے اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے یہاں تک کہ اگر ایک بہینے کے اعتکاف کی منت مانی اور میر کہا کہ روزہ نہ رکھے گاجب بھی روزہ رکھنا واجب ہے۔ میں ہینے کے اعتکاف کی منت مانی توہ

گرے کہ وصنوو عسل کا پانی سبحہ میں گرانا نا جائزہے اور لگن وغیرہ موجود ہوکہ اس میں وضو اس طرح کرسکتا ہے کہ کوئی چینٹ سبحہ میں نہ گرے تو وصنو کے لیے سبحہ سے نکلنا جائز نہیں نکلے گا توانکا ف جاتا رہے گا۔ یویٹ اگر سبحہ میں وصنو و عسل کے لیے جگہ بنی ہو یا حوض ہو تو باہر جانے کی اب اجازت نہیں دوم حاجت شری مظلا عیدیا جمعہ کے لیے جانا یا اذان کینے کے لیے مینارہ پر حانا جب مینارہ پر وانا جب مینارہ پر وازا گرمینارہ جب مینارہ پر جانے کے لیے یا ہر ہی سے راستہ ہو اور اگر مینارہ کا راستہ اندار سے ہو تو غیر موڈن بھی مینارہ پر جاسکتا ہے موڈن کی تخفیص نہیں۔

مسئلہ بنقضائے عاجت کوگیا توطہارت کرکے فوراطلا آئے بھمرنے کی اجازت بہیں۔

مسئلہ بہ جمعہ اگر قریب کی سجد یس ہوتا ہے تو آفتاب دُھلنے کے بعداس وقت جائے کہ اذان تانی سے پیشتر سنتیں پر صلے اور اگر دور ہو تو آفتاب دُھلنے سے پہلے بھی جاسکتا ہے مگراس انداز سے جائے کہ اذان تانی کے پہلے سُنتیں پڑھ سکے زیادہ پہلے نہ نیس پڑھ سکے زیادہ پہلے نہ جائے اور یہ بات اُس کی رائے پر ہے جب اس کی سمجھ میں آجائے کہ پہنچنے کے بعد صرف سنتوں کا وقت رہے گا چلا جائے اور فرض جمعہ کے بعد حرف سنتوں کا وقت رہے گا چلا جائے اور اگر بچھلی سنتوں کے بعد دالیس نہ آیا ویں جام مسجد میں کھرار ہا اگر جم ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا مسجد میں کھرار ہا اگر جم ایک دن رات تک وہیں رہ گیا یا اپنا امتکاف وہیں ہو گیا یا اپنا امتکاف وہ ہی اعتکاف فاسد نہ ہوا مگر یہ مکر چھ

مع اور به سب اس صورت میں ہے کہ جس مسجد اعتکاف کیا. وہاں جمعہ نہ ہوتا ہو۔

معرف الرايسي مسجد مين اعتكاف كيا جراب عامت بنين موتى توجماعت كے ليئے نكلنے كى اجازت ہے -

ری ہوں وہ ما مسلم ہے۔ اگر وہ سبجد جسمیں معتکف تھا گرگئی یا کسی نے مجبور کرکے وہاں سے نکال دیا اور فور اُدوسری سجد میں جلا گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا -

ممئلہ باگر ڈو بنے یا جلنے دالے کے بچانے کے لیے سجد سے باہرگیا یا گواہی دینے کے لیے گیا یا جہاد میں سب لوگول کابلاوا ہوا اور یہ بھی نکلا یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا آگرچہ کوئی دوسرا بیٹوھنے والانہ ہو تو ان سب صور توں میں اعتکاف فاسد

ہولیا۔ معلم باکر منت مانتے وقت یہ شرط کرلی کہ مرایض کی عیادت اور نماز جنازہ اور بجلس علم میں حافر ہوگا تو یہ شرط جائز سے اب اگران کا موں کے لیے جائے اعتکاف فاسد تہ ہوگا مگر دل میں نیت کر لینا کا فی نہیں بلکہ زمان سے کہدلینا ضروری ہے (عالمگیری) مسملہ ب پاخانہ پیشاب کے لیے گیا تھا قرض خواہ نے روک لیااعتکاف فاسر ہوگیا۔

 مسئلہ نہ کسی دن یا کسی ہمینے کے اعتکاف کی منت مانی آواس سے بعیث تربھی اس متبت کو پورا کرسکتاہے یعنی جب کرمعلق نہ ہواور سجد حرام ترایف بیس اعتکاف کرنیکی نیت مانی ہو تو دوسری مسجد میں بھی کرسکتا ہے۔

مسئلہ ب ایک ہمینے کے استکاف کی مقت مانی اور مرگیا تو ہر روزہ کے بدلے بقدر صدقہ فطر کے سکیں کو دیا جائے بینی جب کہ وصنیت کرجائے اور جب کہ وصنیت کرجائے اور وصنیت نہ کی مگر وارثوں نے اس کی طرف سے فدیع دے دیا جب بھی جائز ہے مریض نے منت مانی اور مرگیا تو اگر ایک دن بھی اچھا ہوگیا تھا تو ہر روز کے بدلے صدقہ فطر کی قدر دیا جائے اور ایک دن بھی اچھا نہ ہوا تو کچھ واجب ہنیں۔

مسمئلہ ب اعتکاف نفل جھوڑ دیے تو اس کی تھا اہیں کہ وہیں تک ختم ہوگیا اور اعتکاف سنون کہ رمضان کی پھلی ہیں تاریخوں تک کے لیئے بیٹھا تھا اسے توٹا تو جس دن توٹرافقط اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ۔ اس ایک دن کی قضا کرنے پورے دس دلوں کی قضا واجب نہیں ۔ مسمئلہ ب اعتکاف کی قضا صرف قصد اور فرنے سے اہیں بلکہ اگر عذر کی وجہ سے توٹرا مثلاً اگر بیمار ہوگیا یا بلا اختیار جھوڑا مثلاً عورت کو حیض یا نفاس آیا یا جنون و بے ہوشی طویل جھوڑا مثلاً عورت کو حیض یا نفاس آیا یا جنون و بے ہوشی طویل طاری ہوئی ان میں بھی قضا واجب سے اور ان میں اگر یعفی فوت ہوتو کی کی قضا کی حاجت ہیں بلکہ بعض کی مقضا کر دے اور کی خضا ہے اور مثب میں علی الانسال واجب ہوا ورت ہوا تو کل کی قضا ہے اور مثب میں علی الانسال واجب ہوا

معتكف نيندمين چلتے چلتے سجدسے باہر نكلے كا تواعتكاف لون جائے گا -

مسئله بسري يا افطارى كا انتظام نه بهونے كى صورت مى معتكف گرسسوى يا افطارى كے ليئے جاسكتا ہے البتہ گھر میں كھا نہیں سكتا ۔

مسئل نه معتكف كے سوا اوركسي كوسى ريس كھانے بینے کی اجازت نہیں اور بیر کام کرنا چاہیے تو اعتکاف کی نیت کرکے مسجد میں جائے اور تماز بڑھے یا ذکر الہی کریے پھریہ کام کرسکتاہے۔ مسئلہ ب معتلف اگریہ نیت عبادت سکوت کرنے يعنى يب رسے كو أواب كى بات سمجھ أومكروہ تحريمى سے اور اگرجيا ربنا اواب کی بات سمجه کرنه بهولو حرح نہیں اور بُری بات سے بیپ رباتویه مکروه بنیں بلکہ یہ تو اعلیٰ درحبری چیزے کیونکہ بُری بات زمان سے نہ لکا لتا واجب سے اور جس مات میں نہ تواب ہونہ گناه لعنی مباح بات معتکف کو مکروه سے صروری بات معتکف کو جائزيء جبكه بوقت ضرورت مواوري عنرورت سيديس مباح کلام بھی نیکیوں کو ایسے کھا تاہیے جیسے آگ لکڑی کو ۔ مسئل ن معتكف نه چُپ رہے نه كلام كرے توكيا کرے، یہ کرے کہ قرآن مجمید کی تلادت حدیث شریف کی قرات اور درود شرلف کی کثرت ،علم دین کا درس و تدرلیس نبی صلی الله تعالى عليه وشلم وديكرا نبياء عليهم الصلاة والسلم كيسروا فكاراور اولیاء وصالحین کی حکایات اور امور دین کی کتب باره -

## متفرق مسائل

معرض بمعتکف کو بیسویں روزے کو کونسے وقت مسجد میں اعتکاف کیلئے داخل ہونا چاہیئے۔

ارشاد به سورے غروب ہونے سے پہلے پہلے دافل ہواا شرط ہے۔ غروب آفتاب کے ایک لمحہ بعد بھی دافل ہوگا تو اعتکاف نہوگا معرض به معتکف سگریٹ یا حقہ کے لیے باہر جاسکتا ہے یا نہیں ارشاد به فاص طور پرسگریٹ کے لیے نہیں جاسکتا۔ استجاء جاتے دقت سگریٹ بی سکتا ہے لیکن حقہ کیلئے باہر نہیں جاسکتا۔ عرض به معتکف منجن یا لوتھ بیبٹ کے لیے وضو خانے پر جاسکتا ہے یا نہیں۔ ا

بر الشاد به معتلف منجن یا لوتھ ہیں ہے گئے نہیں جاسکتا اگر جائے گا تواعتکاف ٹوٹ جائے گا -

عرض نبه معتکف وضو پر وضو کرنے جاسکتا ہے یا نہیں۔ ارشاد ب معتکف وضو پر دوضو کرنے نہیں جاسکتا البتہ وضو کو لینے پر وضو کرنے جاسکتا۔

عرض معتکف جمعہ کے دن عسل کیلئے جاسکتا ہے یا ہیں۔

ارشاد بمعتکف غسل فرض کے علادہ کسی اور غسل کیلئے

ہیں جاسکتا۔

عرض نے کھانے سے پہلے حضور ہاتھ دھونا سُنت مؤکدہ ہے،

توعلی الاتصال کل کی قصناہے۔

مرک ہے جورت کو مجد میں اعتکاف مکروہ ہے بلکہ
وہ گھر میں ہی اعتکاف کر ہے مگر اس جگہ کرے جواس نے نماز
برطفے کے لیے مقرر کر رکھی ہے جسے سجد بہریت کہتے ہیں اور
عورت کے لیے مستحب بھی ہے گھر میں نماز بڑھنے کے لیے کوئ
جگہ مقرر کرنے اور چاہئے کہ اس جگہ کو پاک صاف رکھے اور مہتر یہ
ہے کہ اس جگہ کو چبو تراوغیرہ کی طرح بلن کرنے بلکہ مرد کو بھی چاہیے
کے آوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کرنے کہ نوافل نماز گھریں بڑھنا

اسم ملہ بے اگر عورت نے تماز کے لیے گوئی جگہ تقریبی کررکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کرسکتی البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیئے خاص کرلیا تو اس جگہ اعتکاف کرسکتی ہے۔
مسئلہ ؛ معتکف کو مبحد میں ہردہ نگانا ضروری نہیں ہے۔ اگر لگانا جا ہے تو مسئلہ ؛ معتکف کو مبحد میں ہردہ نگانا ضروری نہیں ہے۔ اگر لگانا جا ہے تو کسی بھی کو نے میں لگاسکتا ہے۔

درگاه نترلف مین جاکروعاکرسکتاب یا نهس. ارشادامسجد کے باہر دعاکرنے نہیں جاسکتا۔ عرض به معتكف ياني يينے يا لينے كے ليئے وصوفانے برجاسكتا ہے پالہیں۔ ارشاد باسے پہلے سے مسجد میں یانی رکھنا جا بیئے ۔ عرض بنه مغتكف وصوك بعدومتوخان بركله طيته يا وصو کے بعد کی دُعا وغیرہ پاڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ ارشادن وصوكرك مسجد مين آكر پاره -**عرض نه م**عتکف استنجاء خانے میں گیااور وہاں ہر بانی نہ ہونے کی صورت میں اپنے دوسرے معتکف ساتھی کوآواز دے کہ بانی کیلیے 'بلا سکتاہے یا نہیں اوراس کے 'بلانے ہر دوسرے معتکف کا جانا ارشاد باسے پہلے معلوم کرکے جانا چاہیئے اگر جانے کے بعد معلوم ہوجب بھی معتکف کو بنیں بُلاسکتاب دوسرے کو بُلائے۔ عرض بمعتكف وصوك دوران باتهمن دهون كيليهاين استعمال كرسكتاب يا نہيں۔ ارشاً دب صرف وصوكرك كاصابن استعمال كرنے كے ليے دير عرض بدمتكف اعتكاف كروران بلندآ وازسے تلاوت اور ذکرواذ کار کرسکتاہے یا ہنیں۔

**ارشا د ب** دوسرے کی عبادت یا آرام میں خلل نہ واقع ہو لتے

معتكف كهان سے بيك وضو خانے بر باتھ وصونے جاسكتاب يا نہيں۔ ارشارب معتكف باته دهون كيلي وضوعان بربيس جاسكتا السةمسيدمين برتن كا انتظام كرلے اورسجد كا احترام ملحوظ ركھے۔ عرض: حضور معتكف مسجد كى مبلى منزل براعتكاف كرسكتاب يانهين حبكه مسجد · کی سیرط صیال مسجد کے با ہرسے ہوں -ارشاد: اس صورت میں اعتکاف نہیں کرسکتاہے۔ عرص نيد معتكف بيمار بونے كى صورت ميں دوائي كيلئ باہر جاسكتاب يانس-ارشاد به بحبوری کی صورت میں جاسکتاہے البتہ ڈاکٹر کا انتظام ہونے کی صورت میں پہیں جاسکتا۔ عرض نه معتكف استنجاء خانے جاتے ہوئے باتیں كرسكتاہے۔ ارشادن معكف چلتے جلتے باتين كرسكتاب ليكن طحيرنين سكتا ايك لمحه بهي تُعبِرك كا تواعتكا ف لُوٹ جائے گا۔ عرض يه معتكف مسجد ميس بحلي فيل بهون كي صورت ميس معجدى چھت پرسونے جاسكتا سے يا تہيں۔ ارشاد ب اگرسیرعی مجدے اندرسے سے توجا سکتاہے عرض بنه وصنو فانے یا استنجاء خانے بررش ہونے کی صوت س معتكف وبي رسيع ياسجديس دوباره آجائے -ارشاد ب سجدين والسي آجائ -عرض: حضوراً گرکسی سجد کے ساتھ درگاہ شریف ہوتو معتکف ہر خار کے لعد

عرض بعورت كو دوران اعتكاف حيف آجائے توكماكي آیا حیض آنے سے اعتکاف ٹوٹ چائے گا۔ ارشاد: اعتكاف موض عبائك كا البته يأك بوني كي يعداس دن كي قصنا عرض بد معتکف دھنو کرنے کے بغد وضو خانے برکوئی چیز بھول جائے اورمسجد میں داخل ہوجائے مثلاً مسواک، لو بی، گوری وغیرہ تودوباره وصنوخان بسران چيزون كولينے كے ليے جاسكتا سے يا بنيں۔ ارشاد بكسى دومر يتخص سے منگالے خورنہ ين جاسكا ـ عرض يد د منوفانير مانى نه بوستلا (يانى كى مور خراب بركمي كنوان فشك بوگيا وغيره) ان صورتون مين معتكف وعنوكيل دوري مسيريس جاسكتاب يا بنيى -ارشادب پانی کسی سے شکالے ورنہ قریب ترین جگہ وضو کرے۔ عرض بنه اعتكاف كے دوران مسجد كى كوئى چيز مثلاً چيل محمیری وغرہ چورچوری کرکے جارباہے تو اس صورت میں معتکف چور كومكرن مسجدس بابرجاسكتام يالنيس -ارشارب بنیں جاسکتاہے۔ عرض نيه بخله مين آگ مگنے يا ايکسيڈنٹ کی صورت مين متلف مدد كيلي مسجد سے باہر جاسكتاہے يا بنيں -ارشاد بنس جاسكتا ہے۔ عرض باعتكاف من بيطف سي تبل نماز جنازه اورعيادت کی نیت کرکے لوّ دوران اعتکاف ان کیلیے نکل سکتا ہے یا تہیں۔ ارشادن زباب سے نیت کرلی تھی تو نکل سکتا ہے۔

لمندا وانست تلادت اور وكروا فكا ركرسكاب-عرض يه بعض معتكف حفرات كأ دوران اعتكاف شيوليني دارص مندوانا نيزخط وزلفيس دُرست كرانا كيسا-ارشاد بدوارهي متدانا حرام سعمسجديس بيش كراوراعتكاف کی حالت میں اور بھی سخت گناہ ہے۔ خط زلفیں وغیرہ بھی معجد میں بنا تا جائز بہیں ہے۔ عرض بد معتكف كوشك بع كروه وضوي يا تبس اس شك كودوركرة كيا بي وحنوكرة عاسكتاب يا بيس -ارشاد ب تنك سے وضوبنیں ٹوٹتاہے اگر اٹوٹنے كا غالب گان بوتولوش جاتا ہے تونکل سکتا ہے۔ عرض بيه معتكف اضار اوررسائيل وغيرة بمرصسكتاب يانبيجا دُنیاوی تعلیم کی کتابیں پڑھ سکتا ہے یا تہیں۔ ارشاد باخار اورتعلیم کتابی پره سکتاب انسان قص عرض بنه مقتلف کا اگرکسی وجہسے روزہ فاسد ہوجائے تو اعتكات بعي فامد ہو گايا نہيں۔ ارشادب اعتكاف بعي فاسد بهوجائے كا-عرض به مقات کوعین جماعت کے وقت استنجاء یا وخو كى حاجت بول اور حلا كياجب وصنويا استنجاء سے فارغ بوالة مسجد مکمل بعرچی سے تواس صورت بیس کیا کرے -ارشاد - سجد کے اندر داخل ہوکر بنی جائے۔

عرض بنه معتلف کپڑے میلے ہونے کی صورت میں کیڑے تبديل كرنے غسل خانے جاسكتا مع يا بہيں۔ ارشاد بيه نبين جاسكتاب چادر وغيرة انتظام يبلي سے رہے۔ عرص بيد حصورا كرمعتكف كانتب ببوتو كتابت أجرت بركر سکتاہے یا نہیں۔ ارشادن اُجرت بركتابت كرسكتاب ـ عرض بن اعتكاف كے دوران معتكف كى زبان سے كليم كغر نكل كيا تواعتكاف كاكيا بهوكا اور اسكے بعد أسے كيا كرناچاہيئے۔ ارشادن كلمهُ كذنكليفه سے اعتكاف لوٹ جائے كا اب تجدیدایمان کرنے ۔ عرضٍ: معكشف كواحملام بوجائے تواسے كياكنا جائيے واوركير يضل خانے یں پاک رسکتاہے انہیں ہ ارسشاده- اگر عنسل خانه خالی نه بهوتو تیم کریکے مبحد میں بیمجاری جریخیل خانه خالی ہوتو مخسک کرے اور دوسرے کپڑے گھرہے سے منگوالیں اور دوسرے كريك نربول توعشل فانديس بك كرسكتاب. عرض احصنور معتكف اعتكاف مين سجدكي كيلي مصنعتيس ، كلام ماك ك تلاوت اورعلائے المسنت کی تقاریر دیفرہ ٹیب ریکارڈورکے ڈرلیے ٹن سکتہا: ارشاد؛ ٹیپ ریکارڈ رمسحد کی مجلی سے نہیں استعال کرسکتا۔ البتہ باطری مسے انہیں استعال كرسكتاب سكن دوسروس كي عبادت اورادام مي خلل مريس. عرض بحضور معتلف مسجد میں اعتکاف کے دنوں لیں گئی بیاز ، تمولی اسوار

و عَمْرِهُ كُفِياسِكُمَا ہے يا نہيں ۔ ارشادہ مجتی بیاز نہیں کھاسکتا ۔ اورنسوار بھی نہیں ستعال کرسکتا۔ البتہ مولی کھاسکتا ہے۔

#### الصلوة والسلام عليك ياسيدى رسول الله علي

### معتکف اپنے ساتھ گھرہے یہ چیزیں ضرور لائیں۔

۲۲ ازار بیداوراس کی ڈنڈی

#### الصلوة والسلام عليك ياسيدى رسول الله علي

### (اعتكاف توٹنے كے بعد اعتكاف قضاكرنے كاطريقه)

اعتکاف کی قضاواجب صرف قصداً توڑنے سے نہیں بابحہ کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا یا غلطی سے الیمی جگہ گیا جمال معتکف کو بلا عذر جانا جائز نہیں ان تمام صور تول میں قضاواجب ہوگی۔

جس دن کااعتکاف توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے پورے دس دنوں کی قضاواجب نہیں۔

اگر اسی رمضان میں وقت باتی ہو تو اسی رمضان میں کسی بھی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضاء کی نیت سے اعتکاف کرے۔ اور اگر اس رمضان میں وقت نہ ہویا کسی اور وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے تور مضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر غروب آفتاب سے قبل مسجد میں اعتکاف قضاء کی نیت سے داخل ہو اور دوسر بے دن غروب آفتاب کے بعد اعتکاف ختم کردے۔

معتکف کواعتکاف کی مهلت ملی اور پھراعتکاف کی قضاءنہ کرسکایمال تک کہ موت کاوقت آگیا تواعتکاف کرنے والے پر واجب ہے کہ ور ثاء کواعتکاف کے بدلے فدیہ کی وصیت کر جائے۔

فدید نصف صاع گندم یاس کی قیمت ہاور نصف صاع سواد وسیر گندم ہے۔ محمد و قار الدین غفر لہ ۱۲۳۰ جب المرجب ۲۰۰۱ م